بساللهم الرحل الوجيم



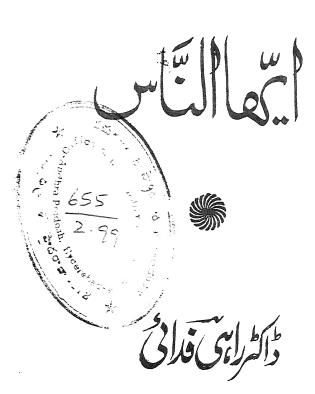

#### يه جمله حقوق بي المعفوظ مين

•

مصنف کانام نام کتاب تعداد وسن اشاعت قیمت طباعت ناشر

طباعت نانٹر کتابت مصنّف کاپنت زیرامتمام

رابی فدانی فطهیراحمد) ایتهاالتّاس رشاعری ایتهاالتّاس رشاعری ایتهاالتّاس ۱۹۹۶

<u>=/125روب</u>ے ٹمناڈواد دوسلی کشنز بے جینئ <sup>60000</sup>۔

ی دوارور بی سرد ایری سیاسی سیاسی ابوانی از دهراید دشی ابوانی ان اکا دهی که دید سیاسی اللیم آمبور 635802 شریف برکاتی ره ۱۱ یوهی کلی نیوست اللیم آمبور 635802 هه / 6 بربان الدین صاحب سریط کشرید در 600/2 آندهرا علیم صب آنونیدی

۱۳۵ د انی منڈی الرآباد سر دیو بی) د بی ، علی گڑھ ۔ حمبی معظم جاہی مارکبیط ۔ حیدرآباد داندھرا) 26۔امیرالنساء میگم صاحبار طربط، مونٹ روڈ - مراس 60000 د برگ - آدم تھا ۔ سر طربعیٹ دو بلور 2012 1. کمتبهٔ شبخون ۷. کمتبهٔ جامعه لمدیث پیر ۷. مکتبهٔ سنگوفه ۴. شن او دارد دسیبی کشیز ۵. ادارهٔ نفیر

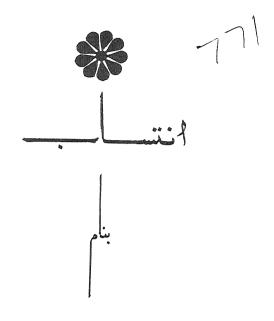

صدیق مقرم رفیقِ ملت مولانا مولوی الحاج شاه **نوراحمد ببیک متور فالئ فادری باقوی مرطل**هٔ العالی

> خلبف هٔ اعلی حضرت ف دون العلماء شیخ التفسیر ابوالسعید

مولانا مولوى الحاج سيدشاه عبرالجب رصاب قادرى باقوى داست بالتهم





#### بخدمات گرامی قسدر



استا فرخترم حضرت مولانا مولوی الحاج شاه محار حجفر حبین قادری اقوی
فیصی مدیقی ماحب دامت برکاتهم

 حتری و مکری پروفیس مس الرحمٰن قاروتی ماحب زیر محبه
 حدیق مکرم عالی جناب میدعیدالقا در عقبل جامد صاحب زیر کرمه
 حقق تنهیر صدیق شفیق و اکر محسید علی آخر صاحب حفظ الله
 حقق تنهیر صدیق شفیق و اکر محسید علی آخر صاحب حفظ الله
 حقق تنهیر صدیق شفیق و اکر محسید علی آخر صاحب حفظ الله
 حقی دوست عالی جناب عبدالسلام صاحب سلام شهمیری طول عمر و به علی جناب حفرت کا تب محدار شدری مواحب برگاتی منطق نیا به علی جناب حفرت کا تب محدار شدری مواحب برگاتی منطق الله معام به منطق المنظم المناس معام به منطق المنظم المناس معام به منطق المنظم المناس معام به مناس معام به منطق منطق المنظم المناس معام به منطق المنظم به منطق المناس معام به منطق المن

## بروفيشر الرحل فاروقى صاحب

# تيرمي زميول ورامني لهج كاشاع زراهي قداني

كم شاء ايس بول كي من كادبوان بون بي بجاراده كهولاجام تواس طرح

سے شعرنظر ٹریں۔

سبِياً لام وطوفان کرمجه بلا خضة قوموں کا اسبی آلام وطوفان کرمجه بلا خضة قوموں کا استخابات کی میں وخراو ڈسیا

کمیں ادرسے ورق بلیٹیں آدیہ شعر طبتے ہیں: ہے متاع و مالِ مروس حبّ السلمنے ہے

مجمع الل سيرابين الكنشين برر وه با كمال سيان وسباق بير عاوى

تعورًا اوراك برهي توديجة بي: ٥

• براك ماحول موسم، راس يا

• سرحسب فرورت بوگئ ہے

وراتوسوج كه بريمي وكى مزاونهي

خفنة قوموں کی خاطر حربتی ہیے خرس وخراوزیں وفرس جاہیے

شکارخودکو بچا دیکی جال سامنے ہے یہی عودج کی حد میزروال سامنے ہے گزشتہ اس کی نظرم مال سامنے ہے

> زمانے کے ناسب ہو گئے ہو کرخورہی سیج کا ذب ہوگئے ہو دعائے خرمہے ہو کھی ساری رات زانگ

بر صفے والا جبت میں ہے۔ زمینین بار صی اور زیادہ تد ننی ذبان کے ساتھ بے نکلف میکن فادر الکلامی کا رویہ ، بخر برسے کر مزہمیں اور کلاسیکی اسلوب سے اجھی واقفیہ ن

یرصفات کسطرح ایک شخص س بک جا بروجائیں ؟ غزل کی وہ صفات جوکتا بول میں درج ہیں اور حربیں سے ذیا دہ ترکو مولا نا حاتی کے خبالات کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے ، ان غزلوں میں نہیں ہیں۔ بربا مے جمعے ہے کہ جریدت نے شاع کو تجربہ کوشی اور آزاد ب فی

کا جوحوصلہ دیا ایس کے بغیرراھی فدائ کی شاعری وجو دمیں نہ آتی ۔ لیکن ہرشاء لینے مصاصر ادبی حول روات اور خلیفی اینچ سے فائرہ ابنے ہی کوربر اعقانا سے کسی کے لیے نطیعیال کی را میں مہوار موتی ہیں توکسی کے لیے زبان ایک چیسلنج بن جاتی ہے۔ راسی فرائی نے شروع مشق سي مضايت كي لاش ميد ندورطبع صرف كبا تفا غزل مين جالورون ، بير ندول اور کیئرے مکوڑوں کا ذکراور ذکرمحض بیانبہہیں ، بلکٹرسلسل استعاراتی ا مذاز کے ساتھ' بنئ غزل میں راہی فدائی اور حبوبی سند کے ان کے بعض ساتھیوں کی دین سے نامانوس نمینوں میں بے نکلف اور کشرت سے شعر کہنے کی رسم تھی ان لوگوں کی ڈالی ہوی ہے۔ راسی فدائ جوں کہ عربی اور مدہبیات کے میدان سے بین ابدا ان کے کلام سی عربی الفاظ کی فرادانی اوراخلاتی مضایین برزور نظر آے تو تعجب کی بات نہمل تعجب کی بات بہے کہ مدرسے اور شریعیت کے ماحول میں متانت اور تدتین کی تربیت کے باعث اس ماحول کے مپروردہ شاعرول کے مزاج میں فطری طور میرا حنیاط ' زبان کے ساتھ بھی اورمضمون کے انتخاب میں بھی جا بجا نظراً تی ہے۔اس کے برخلاف رائمی کامعاملہ برہے کہ وہ مذمرب کے آداب کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے لیکن ایسا لهجر ختبار كرتے بين جسے عام طور رئي تقر" اور مندين لوگوں سے منسوب نہيں كياجاتا بدالک بات ہے کہان کے بہا کہفی کبھی عہدِ نامئہ قدیم کے اولیاء اور سفیمبروں سا تهديدي موعظانه لهجه بهي نظر آجا تاسيم " تؤكمهي وِهُ طَنْز "بي انْ تندسو جلتْ بي کدان کا ظنرکسی برسم دوح کی تجیم معلوم سونے لگت آہے: ۔ بوع البقرب آج کے بندرس اوالعب • اخلاق کی سند کھی جیبا کر نگل گئے عرفان وعلم سے يہ سمندر مبن لوالعجب و جن کی تہوں میں درعطش کی کی نہیں! درعطش بنیسی ترکیب وضع کرنے والے شاعرکو ہم جتنی داد دیں کم ہے۔ طُنزیعی لینے رنگ میں چو کھا ہے اوراستعارہ بھی بالکل نیا۔ اسی غزل کا اگلا شعرہے: ہے بلى كے ساتھ موش محفدرس بوالعبب فطرت کے انقلاب سے دنیا برل گئ مندر در کرین شوس اعراب بدل کر لفظ کو ذومعنی میں استعمال کرکے نازگی بیدا کی سے نفوس معنبد كهان سے لاؤكتے ملين مح مغنمار ميزار حب ابجا ممر

ر مزمسدس سالم اردوس کم برنی گئی ہے، اگرجیع بی میں عام ہے۔ راتبی نے اسے اس روانی اورصفا ی سے برا ہے کرول سے بے اختیا رداد تکلنی ہے۔ سے اس برتبهی این منه عاوی نرتها! وه تھا سیک رواس کے سرمجوعی نھا خوش تفاذمن مبراحدت وئي سرنف نغى صلحت روباه مبرى ناكس ظلمت كرييس توقي تعاساتهي سركف دوسی قدم جل کرشرافت گریزی جديرتناع كم بارك مين بينوال بوجهنا بهت معنى خيزنهي بلكه ايك طرح كى بعقلى ب كروه كتنا براشًا عرب إبرول كم ففل في كمان سلمائ جاني كاحق دار س ؟ السوال کے بے معنی ہونے کی آبک وجربیہ سے کراد بسی عظمت کی جوشیاں اور ضلالت کی كمرائيال دورى سے ديكھے جانے كا تقاضا كرتى ہيں ۔جب كك ہارے اورشاعر كے درمیان وفت کا فاصلہ نقائم ہو، ہمیں اس کے بارے بین صحیح معلوم ہی نہیں ہوسکتا کروہ اپنے معاصر*وں اور بیش روؤں میں کہ*اں نظرا آیا ہے اوراس سے ٹرھ کر میہ کہ جب کسرم اس کے بعد آنے والوں کو مجی نظریس نر رکھ سکیں اس کی عظمت کے بارے میں ہارافیصلہ ادھورارہے گا۔ اکٹرایسا ہونا ہے کہ کوئی شاعر معاصرادب کی تاخت كاه مين خوب خوب يكر بازيال كرماج، ميدان كاسرابا دكها ماسي، طرح طرح كى جكة مك على مظام وكرنام ، سكن اس كم بعد آن والاكوني زياده طافتور ا بغراي اسى پېش دو كې تركيبوں اورجد توں اورمنېرمند يول كو کچه البيت خليقي قوت اور کچې ايسے اضافات عدیدہ کے ساتھ استعال کرنا ہے کہ اس کے بیش روکی حینیت رسنما اور نمونہ کی بجاہے دیبا ہے کی سی موجاتی ہے۔ اگر معاملہ اتنا انتہمائی درجہ کا نہ ہی ہوتو بھی بہت کھے فرق تو بڑہی جاتا ہے۔ ناسخ نے عالب کو متا ترکیا ، لیکن عالب ان سے غَالَبَ كُواكثرُ لُوكُ الددوكاسب سے بٹرا شاع طنتے ہیں -لہزانے شاعرکا مسلم یہ نہیں کہ اس کے بنر حرور شکیے عرفی و فخر طالب بنایا جائے اس کی برنظم کو اقبال کے لیے ایڈ آخرت فرار دباجائے۔ نئے شاع کے بارے ہیں بہسوال زیادہ معنی خیب زہے کہ اس کا کلام بڑھ کرکسی

كستى خليفى ابتهاج ، كسى تازه ببيجان ، كسى بابمتت لفظ شناس سے ملاقات ہونے كا "ناثر پدا ہوتا ہے کہ نہیں ، راہی فدائی کے کلام میں معاصر دنیا کا احساس اورخارجی خفیقن سے منعارب مونے کا تا تربھی ہمیشر سے نمایاں رہا ہے۔ جیسا کریس نے بہت بہلے لکھا تھا' وہ خارجی ماحول کی مکترجیں اور ایک باخبر مصرکے روی میں ہارے سامنے اُتے ہیں۔ برجیزان کے کلام کو طاہر بینوں کے اس الزام سے محفوظ رکھتی رہی ہے کہ وہ کھ غيرد مردار اورغير سنجيده ، كفلن أرب ، ثالتجربه كالشخص مي، نبكن مجھ راور ميں راستي فدائی کے کلام کے اولین قاریوں میں سے بہوں، جوجیب زشروع ہی سے متوجم کرتی رہی ہے، وہ ان کے بہاں ایک طرح کی ازادی اظهارہے، جو"روایتی"، "شائے "، "كراهي مروى" شخصيت بعب بعمنى الفاظ كى نفى كرتى سادر مبي باتى سے لتخصيت بیلیلاین 'اور ' کورراین ' دونوں ہی امکا مات غزل کی دنیا سے با بر نہیں سے - راہی فدائی کی غزل میں عشقنید مضامین مہیت کم ہیں۔ ممکن سے بیران کی صوفیا نہ اور اللّایانہ طبیعت کے عمل دخل کا نتیجہ مو یا ممکن سے وہ غزل کو "بنت عم" را توں کو جھب جھب کررونے اور محبوب کوخط تکھنے والی سہیلیوں کے درمیان شرما شرما کردل کا د کھٹر ا بیان کرنے والی ان لڑکیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ، جن کا کمچا پیکا حالَ اشعار میں این كرك يروين شاكر مرحومه نے بڑى شہرت كما فى ليكن سى بو جھيے تويہ بڑى ممت كى بات ہے کہ غزل کا شاع نود کو غزل ہی کے مقبول تزین مضامین سے دور رکھے۔ راہی فدانی ً كى ايب ها ص فو بى بديد كربسا اوقات ان كے شعركا مخاطب غيرواضح دستا سے -یا بوں کہیں کہ یہ صاف نہیں مونا کہ شعرکس کے بارے میں سے ؟ مندر حبر دُمال شعار میں ایک بے نام سی مخرونی ہے، جسے عشقیہ محرونی سے تعبیر کرسکتے ہیں اور جو کبھی کبھی اس مخرونی سے آ کے بھی جاتی ہوی محسوس ہوتی ہے: ہ مگر حواب وہ بے قبل و قال دنیاہے بزارطرح سوالور ساس كوالجف أو

جراد من بطور سنزاکا طنام و بست طلب کمی بھی وہ مگر بے سوال دنیا ہے اسی بطور سنزاد انجم ہیں شام کہکشانی کوشمے داں کی حامت کیا سنزہ زاردں کی شرافت سے نہ تھیا قطعًا تم ہوا ہو تو خلاوں سے نیٹ کر د بجھو

اسے احت یاج قسم نہیں ! دل منتظ رہے ہے۔ راغ کا و پید استعمال کیا ہے اور و پید استعمال کیا ہے اور و پید استعمال کیا ہے اور اس میں کہی ایک دکن میں تسکین اوسط لگا کر منفا علن کو مستفعلن بنا دباہے۔ بحرکا مل میں ایسا اوروں نے بھی کیا ہے ، لیکن بہت کم ۔ فارسی دالے تو بحرکا مل کو شا ذہی برتے تھے اور اسے مخصوص برتا ذی قرار دیتے تھے ، لیکن بہارے یہاں بریدل نے فارسی میں اور اددومیں اقب ل نے اس بحریب رواں دواں انتعار کے دریا بہا دیے۔ راہی کے لیج کا الاور رنگ دیکھیے : ہے

م سانکوسے درد بیک جاہ لہوں کے کیوں موجہ طبع بیں طغنیان اشد کھی رکھنا م تجھیں ہے بحریب کال کا وجو د تجھ سے کس نے کہا حباب خرید

م روح روش نرموی اورنددل می بهلا وفت برباد کبیاجه می آداکش مین سیرین بربیری اورنددل می بهلا وفت برباد کبیاجه می آداکش مین

رائی فدائی کے اولین بیندکرنے والوں میں باتی کا نام بھی ہے اور بہت نمایاں ہے۔
رائی اوران کے دوسا تھیوں ، (عقیل جا ہداور ساتح ) نے جب اپنے کام کا ایک مختصرا تخاب
ایک ہی مجلد میں " انتسللہ "کے نام سے شائع کیا۔ داس بات کو آج بیس برس ہو تے ہیں ،
وزیاتی مرح م کا ذکر لینے قدر دانوں میں خاص طور برکیا اور کیوں نہ ہو' باتی کی بلندکوش ، تجربہ
بینداور تا زہ جو شخصبت ہی لیسے کام کے ساتھ انصاف کرسکتی تھی۔ لائی کی شاعری
اساتذہ "اور" شعربت بیند" لوگوں کے بس کی بھی نہیں دہی اور براجی بات سے بھونکہ
ان حلقوں میں بزیرائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاعری اب محفوظ "اور باعزت "دیجہ
اف اختیاد کر جبی ہے۔ مندر کر ذیل طرح کے اشعاد بڑھ کر شاع اور اس سے بھی مڑھ کرغنزل
افتیاد کر جبی ہے۔ مندر کر ذیل طرح کے اشعاد بڑھ کر شاع اور اس سے بھی مڑھ کرغنزل
کی صف کو خواج عقیدت بیش کرنا ناگز ریہ ہوا تا ہے کہ قافید کی تلاش شاع کو کسک

سنجیج کاکید کہاں سے لاؤگے ضبط سے کام لئے ناخن نرطبطاخارش میں زاغ وزغن مورومکس ئی مِن حزید کب تک جلے کامسے وس کی من مزید

• تهمین خردبه نازید بجبا مگر • با ندهد له این گره مین بنصیعت راهی

و مرحوم خوامش کے مکافف ڈھونڈ کیے

• يُورىٰ طرح عن رقي صدر موجائيے

راہی فدائی کا طنر بررنگ اپنے انداز کا انو کھا ہے کہ اس میں بہبت سالاعلم بہبت سادى طباعي مين حل بوكباب ي كرنسندكي دائيون سے عام طور ميطنز نكاركا رجمان سابن كبانهاكماب علم كوچىبات، بكراگروانعي كم علم بوتوا وربعي اجهاب، طنزاور جوكي زن اور قیمت سودا نے فائم کاتھ سیاسی اور ساجی طنزی قدر اور ملبندی معیار کی ضمانت کے لیے اکبرالہ آبادی کا نام ہمیشہ کافی رہے گا۔ بیکن اکبر کے بعد خدا معلوم کس وجہ سے طنزیہ نثاع کے لیے ضروری مہراکہ وہ خود کو سادہ لوح ثابت کرے۔ ( نثر میں البنۃ رشیرا حرصرافقَ اوراب مشاق احروب فی نے اس مہمل خیال کی کمل نردید اینے عل کے ذریعہ کی ہے۔) عام طنزیہ شاعری کے خلاف را بی قدائی کے انداز میں ایک رکھ رکھا و بع ، جو درحقیفت علم کی فخامت سے بیارہواہے۔ برخالی خولی عربیت نہیں ہے اس بین ایک بے نگافی ، ایک طنطنہ ہے:

باغ جنت بسريجي خاروحسس جاميه • تفوی جہل کو کچھ ہوس جا ہیے ایک دوسال کبا ہر رکسس جا ہیے · جلسه اعت افرادب بروري

بشكل خرح كل لاعتبر ملاتفا • اسی کا نام ہے آج اسپ تازی

شروح وحواشی سے ٹیر، متن دل ہے بظاربین سادہ ورق کے منادی

راتبی فدائی کا نام اکثر عقیل تجامد اور سآغر کے ساتھے سنائی دیتا ہے ۔ جیسا كريم او پر ديکھ جِكے ٻي ، ان بين مم خيال اوراي۔ حد تک ہم رنگ دوستوں نے ايک منتشرك مجموعة انتسلله"ك دل چيب نام سے چيبوابا بطي تفاران بين بهلا شخص جن كے كلام سے ميں متعارف ہوا ،عقبل جا مرتھے۔ ان سے جند ہى دنوں بعد ميں راتھى اور ساغ رحن کے نام نے موجودہ مختصر صورت اختیار کرنے سے پہلے ساغ کا لوی، پھر سأغرجيدى كاروب بحرا ) كے نام و كلام سے بين آشنا ہوا۔ اس كواب بجيس ميرس نیادہ ہونے کوائے ۔ اس مرت میں کچھ اوگ نئی را ہیں اختیار کر لیتے ہیں ، زیادہ نز لوگ تعك كربيطه جانيهي اور كحجه لوك انفيب رامو وربيمستقل مزاجي سيركام زن رسنة بين

جوشروع میں لینے بلیے اختیا دکر لینے ہیں - راہی کوس اسی زمرے میں رکھتا ہوں عقابل جَلَداب شعرُكُوئُ نَفْرِيبًا حسنم كريكي بير سآغرى اكادكا نظم كَهِبِ نظر آجاتى سے دليكن رائی قدائی کے یہاں آمد کا وہی عالم ہے جوآ غاز جوانی بین تھا۔ اتنی دریہ مک وہی دم خم باقی رسپنا کوئی معمولی بات نہیں۔خاص کرجب ہمارے نما نہیں عام مشاہرہ یہ ہے کہ ہمارے ادیبوں رخاص کر شعرای بیں استقلال و مقاومت نہیں ۔۔۔۔ ان کی

صلاحیت بهت جلد کم مہونے لگتی ہے۔ یا پیمروہ اپنی باتیں دہرانے لگتے ہیں۔

داہمی فدائی نے جدید غزل کے ایک خاص رنگ کو ابنیا با اور جس طرح وہ اس رنگ

کو بے تکان برتنے جلے گئے ہیں اس کو دیچہ کر کہا جا سکتاہے کر اس باب بیں اب انصیب نفسی مطمئہ حاصل ہے۔ جو رنگ انفول نے اپنا با وہ ہرکس ونا کس کے بسس کا نہیں اور اس میں اخلاقی مضابین کی توفیر نے غزل کوئی کی منزلیس اور مشکل کردیں۔ ایسا نہیں کہ غزل کو اخلاقی مضابین سے کو قی بہ برنہیں۔ لیکن غزل جوں کہ بیش اذبیش بالواسطہ اور ذرا بیجیدہ اندائی شاعری ہے اس لیے غیرعشقیہ مضابین کو اس میں برت بینا ہر شاعر کے بسب کا نہیں ۔ داہمی کے طنز کے علاوہ ان کی بیت نام مزاح نے بھی انصیب غزل اور اخلاقیات کی منزلوں سے کا میا ب

راتهی دنیا اس کی مجاران وه کهناسے نف مگوجا

قدیم روشنیوں سے انھی*ں شکابت ہے* تو شریروں کو نبیا آفت ب دے جاقہ

خرہم معترض نہیں ہوں گے سے عدو کے لیے اگر نبیر!

شیر جیسا دکھائی دیت ہے دورسے ایستادہ خرشب میں

ن رنظر مجموعه کو گیره کرکوئی می که سکتا ہے کرائی قدائی نے جدیدغزل میل بنی جگر نمایاں کرلی ہے شاعرکو اور کیا جا میں ہے ۔ نعمت خال عاتی کیا خوب کہ کیا ہے : ہے ازباب سخن رازسخن نام بلندا سب از مصرع برجستن خلف نرکیسر نیسست



بفضل بنى متور ولوله مون بارسول إنشر مَين عُم بين آب كے بِل بِل جلام بوں يارسول الشر

0

یرسیح' میں نے بکارا آب ہی کومٹر میں بندیں خدا جانے بُرا ہوں' یا بھلا ہوں یا رسول اللّٰر

یہاں ہوتی ہے ہردم حق وباطل کی صفائے لائ میں اپنی ذات ہیں اکسر طلبہوں یا رُمول اللّٰہ

عطافرہائیے نشوونماکی برکتیں سا ری شجرتو ہوں بظاہر ، کھوکلاہوں بارسول اللہ

ا مٹھ گاظم کی آندھی توخودہی بیٹیے جائے گی فلک کی طرح عالی توصلہ ہوں یار رول اللہ

مبرے انفاس میں بھردیجئے ہمرومہروانجم زمانے سے خلاا ندرخلا ہوں یارسول الشر

خفیقت میں ہوں رآھی آپ کی راہ شریعیکا مگرہے کفر مذفون زلزلہ مہوں یا رسول اللہ

شانوانی مصطفا کو بر کو ہے ہراکسمت رحمت کی نشوونموہ

سکوت آپ کابحبرزمغّا رِمعنیٰ اشارہ بھی حکمت کی اک آبجو ہے

فصاحت بلاغت سبھی اس پرفرماں بس اکسی فشکو ہے

لعاب دہن کیا'شراب مطِت نگاہ کرم' رشکِ جام وسبو ہے

متورفضائيں معطّدر ہوائیں مدسینہ کا برعالم رنگ وبو ہے

بشرکیا ' کلک دم بخود ہیل دہ کہ مجلوہ گ<sub>ھ مصطف</sub>ا روبرو ہے

خدا کی نسب این دانشوری کو حضور اکب میقش کی ستوہے بفضل خدا ماصی وحال و فرد ا ننهما ،علم کل آپ کی خاص خوسے

بلالحن وآواز ہےنعت خوا نی یہ مّاحِ احرّرعجب نوش کلوہے

زمانه غلام آچ کا میرے آقا! زمین آج کی وج سے سنزم وسے

قلمسجدہ ریز دریث گایٹرب ہراک حرف راتھی ترا با وضو ہے

كبيبه ربخ والم ، خاتم المرسلين أب كيب بين ماتم المرسلين

فكروفن كچونهنين أبْ جِامِي اگر نعت بهوگی رقم، خاتم المرسلين

بعس ميں تا نير ٻو،جس ميں ننو بر ٻو . تخشئ وه مسلم، خاتم المرس ليرم

مِيعِ خلدِ بربي عِيش وعشرت نهين!

ديجيُّ ابِناعَم ، خاتم المرسلبن

مىيى دىلى زىين ائب كانفش با ع<u>ىش</u>س سەمخەم خاتم المرسلىن

سبزہ نالوکرم ؟ برگ دیا رِنعَت ! رحمتوں کے ادم ، خاتم المرسلین !

اک ذرا اذن دین بینظرسر کے بل در ب<sub>ی</sub>آئیں گے ہم ، خاتم المرسلین گ

لِيغِ راَهِي په ہو' لطف کی اکنظے۔ یا شفیع الامم'' ، خاتم المرسلین'



کیے باطن کا ہوسفر شب میں راست نروکمآہے ڈرشب میں

ر مسیر روی ہے۔ اوٹ کر جاہت تھا دِن میں اِسے اجنبی بن گیا ہے گھر شب میں

ا پنی مصردف زندگانی بر کیجئے ٹ کر لمحر کھر شب میں

بیجئے سر محمر هر سب بن نبیند خوا بوں کی انگلیاں تفامے بھرتی رمہتی ہے در ہدر شب بیں

بھری رہی ہے دربرر سب بن جگنوؤں سے ہزار ہا بہت ایک ہی کیوں نرمہؤسٹررشب میں

جے داغ ہی بنائیں گے وہ در ندہ تھا بابٹ رشب میں

ا پنی قیمت بن نہیں سکتے! سنگ دربزے ہول ما گہرشب میں مخلصانہ دعا خدا کے حضور بالیقیں ہوگی بااثر شبیں

رات کی بات جب ہودن میں غلط مسترد صبح معتبر شب میں

تبرجیها دکھائی دیتاہے دُورسےالیستادہ خرشب میں

افت بی سفر تھکن سے بیُور ڈھونڈ کیے کوئی مستقر شب بیں

گرم ماحول کا فُت دہے کیا؟ ماہ وانجم ہیں تر بتر شب میں

خوف کیساہے شہریں راھی کون سوتا ہے بیخطر شب میں

پاکس اینے بشریّت کی سندھی رکھنا گورٹ کے فلب میں تقورا ساحسر کھی رکھنا

حکمرانی کا تقاض ہے جسد بھی دکھنا علم وحکمت سے نکلتا ہوا قد بھی رکھنا

صدق دبتا نہیں باطل کی حراسانی سے حاکم شہر ایب ریشت اسد تھی رکھنا

دعوئے جہل کو حجّت کی *ضرورت ہے* مزید طرنی گفتار کو نات بلِ ردّ مجھی رکھنا

ما ند طرِ جائے ناحساسِ نعلی کی جیک اپنے ہمراہ نسب نامرہ جد بھی رکھٹ

ا کھ سے درد ٹیب جائے ہوئن کے زکوں موج طبع بیں طفیان انٹریمی رکھنا

ظلمتِ شوقِ طلب شمِع نودی کی محتاج سخت د شوار ہے اللہ برمدد کھی رکھنا صبر ہے بیصول اگانا ہے تبیب روہن میں برف زاروں میں سُلگتی موی کئی رکھنا

شېرامرکال کی حدور میں ہے تغیر راھی ذہن میں عرض بلد طولِ بلد بھی رکھٹ

دام ہوس میں قب تلند ہیں والعجب دِن سے فقیر شب سے سکندر ہیں بوالعجب

صدبا جہازِنفس کن روں بیہ جا گھے! طوفاں کی زومین فلہے بندر میں بوالعجب

اخلاق كى سندكھى جب اكر نىگل كھے!

جوع البقريخ آج کے بٹ رہن بوالعجب

جن کی تہوں میں درّعطش کی کمی نہیں عرفان دعلم کے وہ سسمندر میں بولعیب

فطرت كــانقلام وُسُب البرل كُنُي! بتى كــاتھ موش مجھ تسدر مېن بوالعب

زىردزىر موے ہیں مفامات آگھی! پیٹروں کی ڈالیوں پہچفندر میں بوالعجب

دریلیئة تشیس میں سمک نونش خرام ہیں برفاب میں حیات سسمندر میں لوالعجب

تن برِبنانش ان کی یفنیٹ فضول ہے شرخ وسید دات کے اندر میں بوالعجب

رآھی ہمارے سجدوں میں کوئی نہیں شریک کیوں ؛ مسجدوں کے قلب پیندرس لوالعِب

0

باعثِ ننگ و نام کام نه کر کعبهٔ دِل کاانہسام نه کر

فطرت ِصلح ہو ، گہر سے اسے نذرِ نیزاب ِانتقتام نہ کر

نثر' بہرحال شرہے اسے نعب رکا دنگ ہےکے عام ذکر

یا دگارِسلف ہے اس کوبھپ نینج اخلاق بے نسیام نہ کر

آتش افروز مونه جائے وجود مشتعل ہوکے کوئی کام نہ کر

ظرنے رازداں ہیں حرف و نوا برنزاز حیثیت کلا م نہ کر

ریت کا گھرہے شہرت دُنیا بے سبب دیر تک قبام نمر عکس و خواب و سرائے نفرت

عکس وخواب *دسرایج نفرت* ننود ریبنعمت کو بورس حرام نه کر .

خصمٔ برِ بزدلی عیب ال ہوگی غیر خبیرہ ا آدرہا م نہ کر دِل دریکچ کھلیں گے لوح طون درمیان حواس شام نہ کر

راتھی بے نواسے کیا سے غرض بات اس سے نہ کڑسلام نہ کر

خودکوممت زبنانے کی دلی خواہش میں دشمن جاں سے ملی میری اناسازش میں

روح روش نه بهوی اور نه دِل بهی بهبلا وفت برباد کیاجسم کی ارائش میں!

ا معکوس ہے اُئیبنہُ ایام جہاں نبم میں رنگ ِ منا' زورِ بیش بارشس میں

نود کومنّت کش قسمت نه کرو دیده ورو گلشِ شوق اگانا ہے تمہیں آنٹ میں

دست بستہ ہے سح ، شب کی اجازت کے لیے اب کے خود دار طبیعت نہ رہتی ابش میں

بستى فكرونظ٬ ومشتِ اسرارور وز مور مام بخدا جهل فروں دانٹ میں

قبضهٔ وقت بیں جگنوہے سنارہ کہ شرار ہم فقیروں کا بھلا ہوگا نہ آلاکش میں باندھ لے اپنی گرھ میں نیصیعت راھی ضبط سے کام لے 'ناخن نرٹرھافارش میں

صحیفہ ہائے ضرکہاں سے لاؤگے دلیسِ مجتہد کہاں سے لاؤگے

رئیس جہر ہماں سے ناوت فضل کیں نگر ،ولوں دار میا آنہ سر

فضائے رنگ ونورُدل رُباتوہے قوائے مستنعد کہب ں سے لاؤگے

خدائے لاشرکی بے مثیل ہے خودی کا مثل و نِر کہاں سے لاؤ کے

تېپىن نۇردېرنازىپ، بىب گر شىغىغ كاكىپدكېپ ن سەلاۇگ

ہے آرزو فلک کے معرکے ہوں سر بساطِ جَہِ روجِ کہاں سے لاڈگے

نوشی خوشی حواس حبگہ سے جانے یا میاں! اسے بضار کہاں سے لاؤگے سبباہ دملک و نخت دّباج مل کئے نظامِ متّحدہ کہاں سے لا وُ کے

کرامتوں کودیکھنے کا شوق ہے نگاہِ معت فدکہاں سے لاڈ گے

ملیں گے مُعتمد ہزار جابحب نفوسِ مُعتبِد کہاں سے لاؤگے

رواں طبیعتوں کی بزم گرم میں مزاج منجد کہاں سےلاؤگے

عرورج فن کے با وجود را ھیے شعور منتقد کہاں سے لاؤگے

كونئ نستشه نهكو ئي نواب خرمد تیرہ بختی ہے ، ماہت اب خرید

ہے مترین دکانِ لاً آ ڈری! سو سوالوں کا اک جواب خریار

كيسه طمع مين چصيا دبين ار بهر بلاخوف احتساب خرید

بڑی مبسوط ہے کتابِ خُلق کوئی اچھا ساانتخاب خرید

تحمد میں ہے بحرب کراں کا وجود بحه سے کس نے کہاجاب حرمایہ

طوطا چشمی کے عیہے ہے پاک شکل بَرسی سہی غراب خرید

تب كهين جاكے بهو گاتوغالب " اسدالتُ" كا خطاب خريد

مدح خوال ہوگا ہرورق را تھی مرف اک لفظ انتساب خرید

#### $\bigcirc$

بطن گیتی میں آسسمان نہیں؟ قابلِ اعتب بسیان نہیں!

بے سبب جسم شعلہ لوپش ہوے آتشیں باکا کچھ نشان نہیں

و مدهٔ لا شربک وردِ زباِ س دل کی تائید میں زبان نہیں

بے خطر آرہے ہیں کیوں ورواس درِ عاصی پہ پاسبان نہیں

درِ عاصی بہ پاکسبان نہیں شمع احساس کامقام سے اور

شمع احساس کا مقام ہے اور قلب اسورہ شمع دان نہیں! در و د بوار مسن کے منہوں گے کیوں بیرکہتے ہو، گھرکے کان نہیں

رسم اُلفت ہے سرہون نیروں بر فیسسرلزوں کا متحان نہیں

بالمقابل ہیں منبر ومحراب خانۂ رَبِ بیں بھی امان نہیں

جان لیوامسافتوں کی پیاس طائرِ عزم سخت حبان نہیں

فکرِ تا ہاں کی پیشس کش رآھی مار و کژدم کا ارمعنسان نہیں

وه تھا سبک رُو ، اس کے سرکھ کھی نہھا اس برکہی ابب امنر صاوی نہ تھا

اس برمجی ابب امنر صاوی نه تھا تھے مصلحت روباہ میسے تی ماکسیں خوسش تھا تو میں میرامرف کوئی نہ تھا

تھی عمب رکھرروش سہب ارول کی ٹاش معصوم رسشتہ نون کا کا فی نہ تھ

دوبهی ن م جِل کرٹ لفت گرمڑی ظلمت کدہ میں خوف تھا ساتھی نہ تھا باہر لکھا تھا خون سے خوسش آ مدیدٌ اندر کوئی اخسلاص کا داعی نہتھا

اسس کی زباں فابوسی تھی وقتِ نزاع اسکوجت کم جذبات سے عاری زرکھا

شاداب جذبے دھوپ میں کھلا گئے اب و مہوا کا فیصلہ حتمی نہ تف

راتھی تنقب رنے کیاجسس کا شکار تھااستعارہ نوف کا 'وحشی نہتھا

## 0

شہر یا رکیشر کی یہ ناکیے رہے گئ مرا نا قسا بلِ ترد بدہے

راہ کا ٹی آب کی اس نے توکیا! ''آب ہی کی محت م'تقلید ہے

ذہن ہیں مار وکژدم خوف کے دِل بیں روشن کرمک المبید ہے

جس لہو ہ*یں۔ رکا جر* تو *مہنہ*یں وہ فرسشہ زنرۂ جا و ہدہے

اک مفصّل داستاں ہے کائنا<sup>ت</sup> دِل کی دُنب مختصرتمہہے رہے

معجزاتی شعب رراهی نے کہے بالیقیں الٹارکی تائیب رہے

سرِراه مجھ سے اک فاجر ملاتھا ادب کا حصّۂ وافسٹے ہر ملاتھا

تهیں جو پوجت تھا بت بناکر در کعب پر وہ کا ف رملاتھا

وہی شب میں تھا لرزال گرمایں جو دِن مِی صورت ِ جابر ملاتھا

اسی کا نام ہے آج اسپیا زی بہشکِل خرجو کل لاغر ملائف

لے ان کیے: ادب برکئے آموختی ؟ جوابِ لقمان: ازبے ادباں فراست کا مسبق دینے لگاہے وہ کل تک فہم سے فاصر ملاتھا

کئے تھے آگ لانے مل گبارب کسی کو موقعۂ نادر ملا تھ

سی و تولعه مادر ملا هف اناتھی محوِسیراً سسما نی زبیس کے شوق میں طائر الق

ز ہیں کے شوق میں طائرطاتھا یہ ریبر سریں مریک

ہوی کھرآب کی حالت کری کھوں معالج حاذق و ما ہر ملائف موخن المر قدیمہ میں ا

رُخِ زیبا پہموتی ہیں حیا کے بصہ رمشوق آب سے ناصر ملاتھا

برمهنه، دست بسته 'با برجولان عجب عالم میں اک شاطر ملائف کرشمول نے کبا صیدعِقیدرت ولی کے بعبیں میں ساحر ملائف

کسی سے ورنہ وہ ملتاکہاںہے بہشکل آپ کی خاطر ملائق

وہی تومطمے قلب ونظے رہے اسی کی ڈات سے فادر ملائف

گسے پہچا ننامشکل نہیں تھ کہ راتھی صورت ِ شاع طاتھا

### $\bigcirc$

تقو ئے جہل کو کجبیہوس جا ہیے باغ جنت بیں می خارونس جا ہیے

جلسهٔ اعتراف ادب پروری ایک دوسال کیا مپررس جاہیے

سیل آلام وطوفان کرب و بلا خفته قومول کی خاطر جرس چاہیے

ادمی کے لیے ہم کا فی نہیں! ادمیت بہ کھی دسترس جاہیے

اک مگس ہی بیوقوف ہے شہد کیا؟ سینہ کل میں پاکیزورس چا ہیے ا تشِ ابتلاسے بگھل جائیں گے مومیا بی عزائم کو تبس جا سے

دم بدم نعمتِ زیستِ صابحیں بھرتوسٹ کِرخدا ہر نفنس جاہیے

صیدلِعساس مطلومیت زنده باد اسیانه برنگ\_ قفس چاہیےا

اس تماننہ گہر زندگی کے یبے بنرس وخراورفیل وفرس چاہیے

رگ حمیّت کی پیرطر کی نہیں راھیبا جسم مین تفوزی غیرت کی نس جاہیے

## $\bigcirc$

سیرات بیں گم شفق کے منادی حریف فلکیوں ہے ت کے منادی

ئریف ملک میں میں میں کے منادی تندین میں میں میں کا خاد منت

ہوقتِ ضرورت' ہوئے خاموش سے شکم سیر، قدرِ رمتی کے منادی

نثروح وحوانثی سے بُرِمتنِ دل ہے بظا ہر ہیں سادہ ورق کے منادی

ہیں خلوت کدھے نتشران کے ہردم محافل مون نظم ونسق کے متادی

فراموش آموخته کر چکے ہیں! ہراک وقت تا زہ بتن کے منادی نجات اشنا منزلوں سے ہیں غافل مسالک ہیں راوا دق کے منادی

جبیں برمہ وہرپاں کئیں جوتھ قطرہ ہائے عرق کے منادی

الهیں ہجتِ زلیت سے علاوت مزاجًا جوہیں بق ودق سے منادی

وہ ابراهباجھولیاں *کو حکیب* بوکل نک تھے خالی طبق کے منادی مي رئيبن اب تو سوم باتين بس، سبنول مين كهوجا

0

لینے سب گھر جبوڑ چکے ہیں اب تُو بھی جاتا ہے توسب

دیکھیں گے ہم نیب راکر شمہ یا نی میں انگارے بوحب

ساری مبلائی تیرے بس میں پہلے تو خور ابن مہومب

دسس گننے سے پہلے آنا! کہنا ہوں میں اب اک دوسب

مینت ہی سے پھل ملتا ہے کل ہے اُسی کاجس نے کھومیا

را بھی دُنسیا اس کی میباران وہ کہتا ہے نف اِئلو عجب

# (صدیقی ظفر شیخ کے یہے)

سامنے تیرے دلِ سادہ ورق ہے یا شیخ روبرومیرے مگر جہرہ فق ہے یا شیخ

صحن تقویل بین کلے ملتے ہیں مل وحرمت اکلِ کل تبرے لیے قدر رفق سے یا سشیخ

کردیا سہل زمانے نے شرافت کانصاب بیم بھی کیوں درس دفاستے ادق میاشیخ

خوف باراں سے کسی طرح کارشتری نہیں گرگ زادوں کو بہت اس کا قلق ہے یاشیخ مرک

بنے ہونے کا پتر دیتے ہیں اکثر حشرات از زمیں تابر فلک نعرۂ حق ہے یا شیخ

ارمغال ہے یہ، شرف بخش قبولیت کا دستِ بیندار میں حکمت کاطبق ہے یاشیخ

ہر بُن ہوسے نکلتے ہیں کر شعے صدر ہا! خون کے ساتھ عقیدت کاعرق ہے یاشیخ

قتلِ خور شید کے آثار نمایاں ہرسمت بحرو مرمیں وہ کھ ازنگ شفق ہے باشیخ

پیمرتوراَهی کوکسی سحرکا خدرت کبیل ہو قلب ہیں سورۂ والنّاس وفلق ہے باشیخ

برگشتہ گان ہوسکے ہم اس خطاب ِفاص سے قابل نہوسکے

الزام خود نگرہے گوارہ ہمیں ، مگر اپنے وہودسے کبھی ن فل نہوسکے

ہم ہر طرح سے سہو بزرگاں کوسبہ گئے بھولے سے بھی بڑوں سے مقابل نہ ہو سکے

عمرروال کو اپنو میں ہم نے گنوا دیا وفت انبر نذر مث عل نہ ہوسکے

علامۂ زمانہ گنوار آج بن گئے! لکھ پڑھ کے ہم بھی آبیے فاضل نہوسکے

غرہ تھا ہم کو اپنے دلائل پروقت جرح دفسوس نرم گوسٹ مُ عادل نہ ہو سکے

ا مباب کے لیے ستم ایجاد تھے گر! دشمن کمتی ہیں وجع مفاصل نہ ہوسکے

دبوارا طمائی ہم نے کہاں خیروشرکے ہے شکرِ خدا کہ نقطئہ فاصل ندہو سکے

تہذیب یا فتہ تنِ عسریاں کے با وجود انسانیت میں فنسرِ قب کل ندم وسکے

ہم نے تو دِل کال کے فلاموں بیں لکھ دیا حیت ہے تم خلوص کے فائل نہ ہو سکے دنیا ہماری ست بہت تیز بڑھ گئی ہم بیک شش نہیں تھی کہ واصل نہ ہو سکے

ېم بېرىسىس مېيىسى لەوائىل مېوسىھ ماتى مىدانت يى توفقط عذرلنگ مېر

باقی مسلاقتیں تو نقط عذر انگ ہیں تم خود حریف پنج بو سکے

راتھی رہین منت مننزل نہیں رہا ابنائے راہ نبھی تومن زل نہ ہوسکے

ذرا نوسوچ که به بھی کوئی سزاتونہیں دعائے خیرسہی بھی۔ بھی ساری دانشے مالگ - 0

وقت کے انتظار میں وہ ہے جستجوئے شکا رمیں وہ ہے

سینهٔ رازدار پی مینهیں! دیدهٔ اَتْ کاربیں وہ ہے

ا المب ندصاف موتو دیکیو اسے نقت نهٔ دل فیگار میں وہ ہے

اس کے قبضے میں کا کنا سے مہی فقرا کی نطب ر میں وہ ہے

سر پبردستار فضل ہے لیکن جبّۂ تارتار بیں وہ ہے

یے کراں ذہن ودل کی ہے وُعت جسم وجاں کے حصار میں وہ ہے اس کی جاروں طرف کتابیں ہیں طقۂ عمک ارمیں وہ ہے

پیش ظالم صدائے حق بعنی نرغهٔ صدر ہزار بیں وہ سے

مرحہ مصر ہرت ہوت فلعہ ہے بصر بین تم محفوظ! غود کلا می کے غار میں وہ ہے

خاک تم پاسکو کے خاک اُسے اُب و باد وسشرار میں وہ ہے

اب وہر و سرری مرہ ہے۔ الحمہ ہائے سکون پیل س کی ملاش؟ ساعت ِاضطرار میں وہ ہے

ساعت اصفرار میں وہ ہے بیروی اس کی ہے عبث راھی نود ہی راہ فسرار میں وہ ہے

د مکیھ کرآگ، کس گماں بیں ہیں جبل تن ہوے کوٹلے ، زیاں بیں ہیں جیل

آدمی سے مف بلہ ٹہرا اس کل سخت امتحاں میں ہیں جیل

ا تنسیں لہرہے فضا کوں میں مجتمع سارے، سائباں میں ہیں جیل

منزلِ خورد ونوسٹس کاغم کیپ سگ و روباہ کارواں میں ہیں چیل

زروجو ہر یہ مردنی کیوں ہے ؟ کس لیے تنج شائگاں ہیں ہیں چیل

مجھلیاں کر رہی ہیں سیرفلک جاگزیں بحسرِ بیکراں میں ہیں چیل

کیسی اُ فت اوجال کئی ہے آج اِ زاغ کے ساتھ اُ شیال میں ہیں جیل

كونى طوطى كبوترى بو ابن الگ للجعب! دار مومنال مين بين جبيل

دیکھیےکس قدر مہذہب ہیں خوب آرا ستہ مکان ہیں ہیں جیب ل

غیب توں کی غیزاانھیں مرغوب قلب کے خانۂ نہاں البی ہیں چیا دام تزویراگرفض بین نهین پیم رتوگهوارهٔ امان بین بین بیل

، مار و کژدم ہیں شاملِ احب ب کیا تباحت ہے دور مال میں ہیچہیل

کیا قباحت ہے دور مال میں ہیں ہیں۔ ملسلہ الدی کو کموں کی محسا کے

بلب لوں اور کو لوں کی بجب نے شاخ در شاخ کلستان میں ہیں جیل

حادثہ رونم ہوا ہوگا! برگ کا طسرح اسمان میں ہیںجیاں

اس سے کیوں ہو توقیع طاؤس راھیا جس کی دا شاں میں ہیں چیل

## 0

خونِ دِل رُخ بِر ملو، سسرخ روموجا فیگے مہرِ تا ہاں کی طسرح ' چار سو ہوجا فیگے

عبنیت سے جب کبھی دو بدو موجاؤگے مضمحل سے نیم جاں شاخ مو موجاؤگے

معلی سے ہیم جان متارع موہ وجافلے اسح ہی فعالیت کا نتیجہ دیکیو لو! کل سرایا ہے بصرگفتگو ہو مبافکے

ا من الما کا نسبہ نام کدلوجیہ میں الم

ابنے آباکا نسب نامهر کھ لوجیب بیں ورنہ پھربے آسیس کا لہو ہوجب وکے

پردهٔ تاریک دل سے اٹھا وُ توسیہی مراُتِ الوارکے روبرو ہومباؤگے برف کا نورہ بٹوگے نوپیایسے کیا کریں جسمیں حدّت رکھو' اُ بچوہوجاؤگے

ا شکسِ نوں میں فلبِ اُرم کو دھولو مقدری جسم دھونے سے کہاں با وضو ہوجاؤگے

ا بنے ہی حلقوم میں رہنے دونوکے وف شل مگ عف عف کرو کو ہرکوموج آگے

جا مرُاحسال کے بخیے ادھیڑوشوق سے در مزخودہی قب رِ دامِ رفو ہوجاؤگے

رنگ وروغن کی سنحاوت کروگے دالھیآ آب کی مانٹ رہے رنگ و لوگم وجا گھے



بہت مقروض صاحب ہوگئے ہو سخنی لؤکے نائب ہو گئے ہو

جہانِ فکرسے گھبراُگئے کیوں مزاروں بیرمراقب ہوگئے ہو

کرای محنت سے جی ابین برگراکر بلندی کے محاسب ہو گئے ہو

فقیری کالب اده تو اُتارو امیرول کے مصاحب ہوگئیو ہراک ماحول ، موسم راس آیا ز مانے کے مناسب ہوگئے ہو

سے رحسبِ خرورت ہوگئی۔ کہ خون می جنج کا ذہب ہوگئے ہو

اس السلى منصب فكرونظر بر مبارا: ثم كسس غاصب بوكة بو

نقوشِ با ہیں ہاتی ادضِ دل ہر بظا ہرہم سے غائب مہو گئے ہو

محاسن سے نسب نامہ ملاکبا؟ مَلک کے ہم مراتب ہو گئے ہو

سخن فہمی میں نا بخت مہو رآھی سخن سخی میں غالب ہوگئے ہو

## $\bigcirc$

بوئے گل رنگ معتبر تنبیہ وزنہ بارود بپرٹ رز تنبیہ

ور نه رود پېرت را تعبي با ته بندوق بى بهرېنے دو ناکه بوجام با ۱ نژ تنبي

عرش تا فریش جلوهٔ صدر نگ تنشخ

د بده ورموتو رنظت تنبیه

خشک و ترمین نساد برمایه خُلَقِ بدیر بسے ختصت رنبیہ

نودہی شاہدہے اسکاردِ عمل اب نے کی تقی بے ضرز تنبیب ہے اسرآب کامصاحبیوں یہ بھی ہے کو فی ابنِ شرتنب

منزلوں پرعذاب اتراہے راہ کے سوخت شجر تنبیب

نیرا ہم معترض نہیں ہوں گے ہے عدو کے لیے اگر تنبیب

جس کا دامن ہے داغ سے اری کیجیے اُس کو بے خطر تنبیب

آل واولاد اِستلائےجہاں عفل کے حق بیسیم وزرتنبیہ

مسب توفیق من چراهی جیب غم سے نکال کر تنبیہ



ہرایک بات بہ اپنی مثال دیتاہے وہ عمد گی سے مصائب کوٹال دیتاہے

وہ خوش خصال کسناہے کہ ترنیدوں کو حدودِ خانہُ دل سے نکال دبیت اہے

جہاں ہے شان بصیرت ٔ وہرہے بصری سخی کو دیکھیے کیا حسبِ ِعال دست ہے

سکون وصبر کوکر تامیث تعل خود ہی نعیب ال خطرہ اہل وعبال دیت ہے

گلے میں علم کے کُنت کا طوق بہنا کر وہ کون جہل کوحسن مقال دیت ہے ہزارطرح سوالوں میں اُس کو الجھاؤ مگر جواب وہ بے قب ل وقال بتاہیے

عمین خص ہے وہ اپنی ان فقیری ہیں غنی کو دولت ِ ف کرِ مآل دبت ہے

وه حتی مشناس تقدّس مآب دُننیا کو معانقے کا سشہرف قال قال بیّلہے

کبھی بطور سنرا کا شناہے دست طلب کبھی تبھی وہ مگریے سوال دستاہے

مقابه ہواً ساتینِ وقت سے را بھی اٹھاکے خاک فلندرا جِھال دبیتاہے

آگ کی کھلی جیت کو سائباں کی حاجت کیا ؟ آب ہب منگریروں برآشیاں کھاجت کیا ہ

اب ييمعني اعتشراض لا يعني!

أب توفر شنة بين المتحال كي حاجت كيا؛

تفت لِ ارض کے جلوے اُ ہزانگاہ عرباں ہوں

بِعِرْواً بِ زبين الروع أسمان كهابت كيا؟

بحرِشب گزیده بر، حبس ی حکمرا نی مو اسس سفیدنهٔ شرکو، با دبار ی حاجت کیا؟

جن كى خانقا مول مين ظلمتين مراقب يور

أن كي ستانون رئي ضوفشان كي اجت كيا؟

سب وجوداس كے ہيں مع عدم بعی فيضر بيں لاً نعم سے كيا نسبت الامكال كي حاجت كيا؟

تیرے دامن دل بر، صدبزار انخبم ہیں ا شام کہکشانی گوششع دال کھاجت کیا؟

غرم یا بربیرہ سے ، ذوق راہ مردہ سے س ليه جرس الفي، كأروال كم حابت كياه

یہ خلل نہیں ہے دماغ کا ؟ قضیبہ حضور کے باغ کا ؟

لسے احتیباج مشمر نہیں دل منتظر ہے جراغ کا '

نهبها لبهائے گامور باج

وطن عسز ریز ہے زاغ کا <sup>،</sup> ہے ا زل سے یوں ہی دکھا ہوا سےرطاق لمے پرفراغ کا

ي*ن بون حاكيه شرب*ابل دل بس ته آئجيشمِ آياغ كا

هواُداضمبرکاحق کبھی! همهوقت حکم دماغ کا؟

یہ نہ فسردِ جرم ہے منصفو! شحب2 ہے قلب کے داغ کا

گُل د برگ نقش ابھا رہیے یہ درخنتِ سنگ ہے داغ کا

دلائظ اٹھائیے راھی۔ کھی آب اپنے سراغ کا

مناع و ال ہوس حبّر آل سلمنے ہے شکار خود کو بجإ دمکيھ جال سلمنے ہے

خیال کہنہ مفتیہ ہے تیری سوچوں ہیں ر ہا ہی دے کہ سزا ، برغمال سامنے ہے

مجھے ملال ہے اپنی فلکنٹ بینی بید! بہی عودج کی حد، مجرزوال ساھنے ہے

رگوں بیں نون کے بدلے مجار بھی آگ زباں بدن کا ، نہ جار کا وال سامنے ہے 88

ہ ہ یہی ہے کعبۂ مفصود اسی سے جلوہ عرش اٹھالے جباہ سے تفوت ِ حلال س<u>امنے</u> ہے وہ با کماں سباق دسباق برجاوی گزششتہ اس کی نظرین ماں سامنے ہے

سزاکی ہمت عالی بھی ہوگئی پسپا ہزار ہا عرق انفعال سا مضب

خلوص سے ٹرافت دہ جیب سستی کا اٹھا کے ڈال دے ورست سوال سلنے ہے

ہمارے صبری حدم بہ آ مشکاراہو مسبیّبا! سبب اشتعال سلمنے ہے

مجیے سنریز ہے صحرائے ممکنات کی سیر یہ اور بات کہ باغ محال سامنے ہے

نظر بخب رمو را تھی کہ بوئے گل کی طرح چھپلہے وہ عمر اسس کا جمال سلفے ہے (نذرر جناع ليم صبانويدي

یس با نام ونسب وه بے نسب تھا بہی ما بین رشتے کا سبب تھا

اُ جالوں نے جسے با ہر کمیا ہے یقبیٹا وہ کوئی مہمان شب تھا

د ہی شاہد بن اپنی خط کا از*ل ہی سے ج* نغمہ زیریلہ بھا

کہاں ہرہرت رماس کو بجباتا مراسا بہمرے <u>فیضی</u>یں کب تقا

جهاد و زجری با تب*ن می ن*ب کی اکبیلا ہی میں اپنے گھرس جب تھا

سلکتے قبقم ، رقص جنون کل ہمارے شہرس نص طرب تھا

صدادی ہے اباسیوں کو ہمنے ہارے مدروفارش رَب تھا

کرشمہرتھا'کرامت تھی' سروں ی تعقّل کے سوااعجازسب تھا

کبونزهگِ رہے تھے آنشین تخم ہوس لانی کا بیمنظرعجب تھا

فدا کا قہراس مٹی پر کیوں ہے جہاں کا ذردہ ذردہ متخب تصا كسى حاسد في الراق الراق در الرسط الراق المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

مور حران ار هی صبور داشت وه دانشور هی غلوب الغضب تقا

 $\bigcirc$ 

مِوااک کخت ذلّت کانسه باعلی کرهم آغوشِ درما بهو گٹی نالی

كافى نهيس اكد دونفس كل من مزيد سبع پوچيتا ہے بوالہوس بَلْ من مزيد

مرحوم نوامش کے مکلف ڈھونڈ کیے زاغ و زغنٔ مورڈکس کِن مزید

وہ ہے بہا در' رستم دوران خطا · اس کے محافظ *عرفہ د*س کئ میں مزید

كل طاہرو باطل سى كے نقش با سرمت اس كى بنت س بائن من مزید

انسانیت مسموم ترہے کیا کہیں! ہوتا ہے شرکھی ٹیا چلیٹ کڑمن مزید

بُوری طرح غرق حسد مہوجا کیے کب: نکہ جلے گامسے ڈس کم کن مزید

عزم سکندر الهیبا کیا بعیزے موج نفس صوتِ برس بن مزید

مطالعه کی ہوسس ہے کتاب در ہواؤ ہارے عہد کوصالح نصاب دسے جاؤ

شہری ام کی حبولی کمال سے منالی نور کے واسطے کوئی خطاب دے ماؤ

كبھى توحرمت سيرابى نظر كھل جائے سمندروں كوطسم سراب دھ جا و

یں حفیقت کوتما شانہیں بناؤں گا منافقت کی ہواہے 'نقاب دھ جا وُ

تمہاری آخری المبدین کے لوٹوں گا وداع کی گھڑ لوں کا حساب دے جاؤ قدیم روشنیول سے النجیس شکا بہت ہے نوشتروں کونسیا آفتاب دے جام

کوئی تو مشغلۂ نامراد حب اری ہو زباں کو بدر قرر انقتلاب دے جاوُ

اسی بیں خندہ لبی اِشان بے نیانی ہے ہراک نیرکا ساکت جواب دے جا وُ

سفرنصیب سے دا تھی شالِ بادورول جہات ِشش کی زمام ورکاب دے جاؤ احاس ذممرداری بیدار موراب بر برشخص لینے قد کا مین ارمور ہا سے

0

ا وازخی کہیں اب روبوش ہونہ جانے سرف غلط برہنہ تلوار مور ہاسے

سرف ملط برہے ہور در اور اس کس نفش کی جِلاہے انفاس کمکشار میں وہ کون سا یہ سایہ دیوار ہور ہاہے

منّت گہرسیاھی، اعلان خیبرخوا ہی کم ظرف ولولوں کا اظہار ہور ہاہے

حیرت نده ہے راھی درباسے احتجاجاً معصوم قطرہ قطرہ غندار ہورہاہے ک نسزراینی ادم سگ،اسب تازی، ننیرنیر'اس کی طرح شکش نہیں راونفس کے ہم سفر، اسس کا طسرح سکش نہیں

معصومیت کا مظهر حِتَّ الْیَقیں اس کی صفت سیّرِسید، نادِ ضرر الس کی طرح سیر شنہیں

سادى حن رائى اس كا گھر، اس كے مستر بحر وبد نج الت عر، مشمس وقمر، اس كى طرح سركش نہيں

خاکی نسب، آنش لقب، اس سے مجل ہے شیطنت دُنیا کا کوئی برگہرے اس کی طرح سرس نہیں

اس کے شکنج میں وفا ، اس کقسم کھائے جفا قول وقسرار مِعتبر، اس کی طرح سرکش نہیں

احساس اس کا کوروکر، معذور ہے اس کی نظر تیرو کماں، تینج وتب اس کی طرح سرکش نہیں

وه میرابش رابن حجر، اس کی طبیعت میں شرر جن و ملائک، خیروشراس کی طرح سرکش نہیں

اس کی اَ ناسازِغنا' وہ واقف سترِ فن را بھی نزا کا مل مہز، اسس کی طرح سرکش نہیں

0

ماروکردم، سکے بوزینہ وخواکس کے خلاف بین جھی صاحب فن،اہل ہنرائس کے خلاف

تىزىتر موگىئ تىشىپىرى رفت ر ، اخى ! روزاخبار مىن چىپىتى سەخىرائس كىخلاف

یرستم ہے، وہی اصل شجر ، تخسیر نسب پھر بھی کیوں ہوگئے گل برگ ، تمزانس کے خلاف

خیسے حذبہ صادق ہے۔ رایا اسس کا دیکھیے بوالعجبی ا دشمن شرع اس کے خلاف

قابلیت کو بجب مصلحتًا کل کے لیے کوئی مہنگا مہ بیا آج نہ کر ' اُس کے خلاف سُک زادوں بیں نہیں اُس کا مفالف کو تی ہیں مگر ابن قمر، بنتِ گھر، اُس کے ضلاف

اک غضنفرکی سبادت بی بیموقوف نهیں دننت منصب کا براک ماده ونرائش کے خلاف

ائس نے ظلمت کے محاذات میں کھولاتھا محاذ دفعتًا جاگ اکھے برق وشرر اُس کے خلاف

تما وه بروردهٔ شب اس کامحافظ تما ظلام بُرخط صبح، بُراً شوب سح، اس کے خلاف

دوستی اس نے جو کی اپنی اُنا سے را تھے ہوگئے عقل و نرد ، فکرونظ 'اٹس کے خلاف

## $\bigcirc$

زیں ہے کیا فلک کادئرمعا ذاللہ ساوی آفتیں گھرگھڑ معاذ اللہ

عاوی البین هرهر معاد الدر اشتون کی جراء مند مدکر کدن

فرشتوں کی جماعت مہو گئی کیوں فریب وشیطنت خو گر،معا ذاللہ

خلا اندرتولا طلمات نفسا فی مدار جذبرُ حن اور، معا د النر

نسب پر ہمشیوں میں ہے اترا آ شجاعت جنگ کا خجر معا ذالتٰر

مقابل میں فلک زادوں کے قائم ہے زمیں بوسوں کا کروفر ، معا ذالسر

ہوںن کررگ ورنشہ میں حکمت کے روال کیوں ہے ؟ فسادونٹر'معا ذالٹلا پرند شیج برغالب ہے، اِخوانی! طلسم خوبیٔ شبتر، معاداللر

بظاہر سادگی کانقشِ لا ٹائی بہ ہاطن خونجیکان منظرُ معاذ اللّٰر

بہب ج و پی سر ما و بسر کلیسا بن گباہے حاجب صحرا خجل بی سجدومنبر معا ذالسر

بن ہیں جبر وسبر سعاد السر تقاضاو قت کا 'داروغرُ دوزرُخ بناہے خلد کا مظہر ، معاذ السر

بناہے خلد کا مظہر، معاذ اللہ جنوبی کے کھلی جہے زباں راتھی

جنوبی کی گفلی جہے زباں راتھی شمالی ہو گئے مضطر معاذ اللّٰر

### )

برسیج ہے' اُس کے مہانے سے بدگماں ہوں میں ستونِ خستہ وہ ہے' بختہ سائب اں ہوں میں

ا زل ٔ ابرکاتسلسل ہے میری سانسوں میں دلیل کم نظری وجیر کن فکاں سوں میں

قباس وعفل کی شمعیں جلار ہا ہے دہ! بصورت متو تحش و تھواں دکھواں ہوں میں

برعم تولیش مجھے باگئی مری شہرت سوال بن کے جوالوں کے درمیا سروب

ہوس بناہ نگاہوں بین قطے رہ جامر قرار حق میں مگر تحریب کراں سو ں میں زبانِ حال سے سب کچھ بتادباائس نے زبانِ قال کے بارصف بے زباں ہوں میں

بدن میں تورسف رکررہا ہے با تکریم! نعنس نفس مراجادہ ہے! لامکاں ہوں میں

ہجوم کور و کرِ آگھی ہے پیش نظر تفات طبقۂ بے حس کا حکمان ہیں

ورق ورق میسری رومش کیرہے راھی شالِ بوئے صدافت رواں دواں ہوں میں



معنی کو چپورد بجیم مفهوم دیکھیے! جو سے جبین لفظ برم قوم دیکھیے

کس جذر برخی کی عبادر یہ اصابی ہے کون بیش خصلت ِ معصوم دیکھیے

م رببین مسکو سو کیلیے السکارتے ہیں آپ جسے جنگ کے لیے افسوس ہوجیکا ہے وہ مرحوم دیکھیے

ابقان کی گرفت<sup>سے</sup> باریت عنکوت

ایقان کی گرفت، با بدیت عملیوس مضبوط ترہے اثنتہ مقسوم دیکھیے

شروفتن کاآگیں جملسا ہواداغ ہے آدمی کے نام سے دسوم دیکھیے دوجارساعتین بی ملی ہیں دجود کو کتناطویل وقفہ معسدوم دیکھیے

اُترانہیں ہے منظرطاؤس ذہن سے زرغ وزغن کی سوچھے ٔ یا بوم دیکھیے

بین خ گلُ کا ندر نِمونفانلک فلک وه خود به اینی اصل سے محروم دیکھیے

ے قدر بشنرک کوئی دونوکے درمیاں شیروشکر ہی نظالم ومطلوم در بیھیے

تاریخ کیاہے؟ قصر عبت نگاہیے یونان و مصرحائیے بمیا روم دبکھیے

انسانیت کی داہ بدر آھی ہے کا عزن یہی ہے فضل فادر وقعیع مرکھیے

## )

منتشر ہوئے خاک کس کے لیے دامن کل ہے جاک کس کے لیے

دِل سے دِل کونہیں ہے رہم وراہ ظاہرًا بہتنہاک کس کے یعے

وہ نہ نکلے گا پردہ کہ جاں سیے بھر تو بے دہر تاکس کے بیے

رہن ہیں جب کہ آنکھ کان زیان رہ گئی اونچی ناک کس کے لیے

کون را ہوسرور نکتاہے داغِ غم ابن ککس کے لیے

کس کی خاطرہے عمر کھر کی سعی اسس قدر انہماک کس کے لیے جان جاں آفرس کی مملوکہ کیآ لف ہگا کا اک کس کے لیے

کل وعترت کرمنصبے دولت ہورہے ہیں ہلاک کس کے لیے

یہ ردائے فلک برائے زمیں ہے مُصلّائے پاکس کے بیے

اینی ڈفلی ہراکے بجاتا ہے ''ب سے انتتراکے مس کے لیے

کاغذی شیر ہیں یہاں دار بھی تم جاتے ہودھاک کس کے لیے

وبرانی ارضِ طلب ، ناگفته به بی کبورنام ونسب ناگفته به

دشت تمتّا میں تلاش رنگھ ہو کیالائیگاں ہے میرے رب ٹاگفتہ پرواز جس کی ماورائے مہر و ما ہ اس کے تنترل کا سبب ' ناگفتنہ

جس نے کیا ٹھا ذکرِامی رسحر نھاکون وہ گستاخ شب' ناگفتہ

اَ فلاک اس کے روبروبالشت کھر وہ نشٹر وقدتِ طرب ، ناگفۃ بہ

سورج گھروں یں صحن بیاران و<sup>ل</sup> موسم کے تیور ہیں عجب ، نا گفتہ ہر

دبوارو درمیں ہے نزاع فوقیت کیوں سائباں ہے بندلب ٹاکفتہ

شاہینِ فکرو وحشیٰ خود آگھی صیدیوس ہیں سیجے سب' ناگفتہ

را بھی ادب خوش مخبنی *دورج وروا*ں انجام کاریبےادیب، ناگفتر بہ

0

ہراک فن میں بقینیاً طاق ہے وہ از ل ہی سے بڑا خلّاق ہے وہ

جيه تم نے کہا تھا سیم قیا تل!

عزىزم اصل مين نرباق ہےوہ

کے سنگ تنقر سے نہ رگڑو سلگ اٹھے کا دل چتماق سے وہ

غروب صدق کا خدشتہ ہے باطل کہاں منت کشول شراق ہے وہ

بَرَی ابنِ شرافتٔ نیک لڑکا بقیلے بھریس لیکن عاق سے وہ

بباطن آئنہ ہے قلباُس کا بظاہر سور فتاق ہے وہ

کہاں سے احتسابِ فنس موگا حسابِ دوشاں بے باق ہے وہ

مقفّل کفر کھلاہے اک دریجیہ کسی کی دید کامشاق ہے وہ

جہاں دکھی ہے شمع بے ثبا تی مری دبوارِجاں کاطاق ہےوہ

عزائم جس سے بیسپا ہوں فرس امیراس کوکہ ہیں ، قرّاق ہے وہ

ہوس بھی کیا کوئی خستہ ستوں ہے درخت ِناری کی ساق ہے وہ

بنايا أس فيسب وحفت راهمي

منگر سرزا وبرسے طاق ہے وہ

وسعتِ ادراک کی باخب ری دیکھیے بحسر کو سمجھاہے ئیز دیدہ وری دیکھیے

دل ہے عقیدت کا گھرجس کا نہیں کوئی در مرث اِنبوہ کی در بد ری دیکھیے

اسلحه بردارمبن،اس کے مصاحب تمام پیر بھی بریشان سے ایک تری دیکھیے

کوہ معاصی بھی ہے، کاہ تیبیدہ سے کم بخش شر مطلق کی یہ در گرزی دیکھیے

ناظر ومنظورآپ، سامع وسموع آپ ہے بیٹطیم انجن، اک نف ری دیکھیے اس نے مہ وہم کو نانِ جویں کہ دیا! شدت احساس کی خوش نظری کھیے

زینت خاکی قبا ،صیروسکون و فیا سیبرِفلک میں ہوی جا میردری دیکھیے

اس نے ببانگ دہل خود کو کہا مسند جہل بہ نت ائم شدہ معتبری دیکھیے

نعرہ لانقنطوا سن کے ہوی دفعت ا بانجھ تمٹ ای بھی گود سری دیکھیے

سامنے حق ہے مگروہ توحق ابنانہیں غیرسے اموال سے ہم ہیں بری دیکھیے براُت طف لانهی بے ادبی کیون ہو بدگہری جیوٹر کیے ، بے مب کری دیکھیے

خیرِفِر شهر شعار مهوگیا بعداز شکار فطرتِ نو مخوار کی بے ضرری دیکھیے

آب بین بازغم خوکش تاج سررمبران رائمی گم کرده ره! خود بگری رکیفیه!

### 7

شان اہل کہف کہیں اٹس کو بندگی کا شرف۔ کہیں اٹس کو

گد کی کا شرقہ کہیں اتس کو مدیر

تینے زنگی ہے زمینت دیوار یادگارِ سلف کہیں انس کو

بحس کی آواز پر ہودل رقصاں کیا فقیرولکادف کہیںاًس کو

يا ساهمة في المحمد الراب

اصل سے منحرف ہے جس کا لہو ولدِ ناخلف کہب میں اٹس کو

جس کا سینه گهرسے خالی ہو کس بنا پرصاف کہدیائس کو شیشهٔ دل میں ضونہیں باقی پھرتوبے شک خذف کہیں اس کو

پشت برتبصرہ جوموتا ہے کیوں نرکتے کی عف کہیں اس کو

رونقِ زر میراً سرجان دیدی نیرگی کا ہدف کہیں اٹس کو

قدبرها ، قدرگهط گئی جس کی شخصبت کا لف کمبیل س کو

لاله زارِ شفق ہوعکس 'جہاں سرز مینِ نجف کہیں انس کو جس کے شایا نِ شاں ج بے ہتی جلوۂ ہر طرف کہیں اٹس کو

فوج ہمدوش جب نہ ہواک ل کبا ضروری ہے صف کمبیل س کو

جس اضا فہسے جسم نادم ہو ناگزی<sub>د ح</sub>ذف کہیں انس کو

قیدہے جو سفرکے قبضہ میں! رآھی جال بکف کہیں انس کو

0

خلاف آب وہوا سے ہے، رنگ وبوسے نفاق غلط ہے سخن غلط، اپنے ہی لہو سے نف تی

ملاکے زہرکہاں نم نے آننت ملیا بوقت ِ تشنہ لبی آ سے جوسے نف اق

گُ و تنمر کی نمت ہے جن درختوں کو انفیس ورق بورق قوّت نموسےنف آن

خلوصِ دل میں ہے اک آپنج کی سر باقی ٹیک رہا ہے ابھی اس کی گفتگو سے نف اق نەسوسىر، چاك گرىبان سے بەكە چاكب درل دفوگرو! نەركھوپىيشۇ رفو سىھ نىنىت

عجیب طبع کے حامل ہیں عب بران جسر بر نما زسے ہے محبّت ، مگروضو سے نف ق

زوال آمرہ موجائے کا یہ بخست بلند نہیں مفید، فریبِ رکّبِ کلوسے نف ق

وہ شہرجسس کے دروبام کوہو باہم خوف۔ امڈ اسے نہ کیوں اس کے کو بہ کوسے نفسان

جناب ا آپ سے شبطانِ کُرْ ط ہوگا بہکسی بات کہ صوفی کو ہا وسوسے نف ق

رسول ایک، خدا ایکسے، کتاب بی ایک توکس بنابر روامو کا قبلہ روسے نف اق

بھراس کے بعدہے امکان دوستی را تھی نہ ساتھ دے گی عداوت، رکھو عدوسے نفاق

ر مخلص دوست الآم كدبوي كے ليے

بے درودلوار دِل کو دردکا گھر کہہ دیا کس بے بے منظری کومیں نے منظر کہ دیا

صرسوال کی رکھے تھے ہم نے اُس کے روبرو بے نکلف ہرچواب اس نے نوفر فرکہ دیا

ىيى كېران اپنے برا درىپى كاكھاۇل قردە كوشت كيا بُرا بىر عىيب أسركل ،ائس كےمنېر مېركېرد با

جب مجھی د کیھا فلک نے اک نیا کرب و بلا! رستعارہ سے فقط منی کا بہس<sup>ت کے</sup> وکہ دیا

ورنه جوش نقد میں اس کی زبان تھی بے لکام وہ مڑاجیب ، ہیں نے جب اس کو تخور کیے دیا

ابن ادم سے نسب نامہ ملا باست ان سے مس بر ندے کوکسی تے "ابن شتیر"کہ دیا

ب که ماریگا گھٹند کریا رود فورگا

شرم کے مارے گرا گھٹنوں کے بی وہ دفعتاً ایک بونے نے اُسے اپنے برا بر کہ دیا

صبرکا بس ایک ہی سکہ تھا اس جی ہیں وفت نے اس کو نہ جانے کیوں نونگر کر دیا

در حفیقت فرق کیا اس سے بیٹے گا راھیا سیکے فارہ کو کسی نے سنگے مرمر کہ دیا (حضرت ما محليكى باركاه اقدر من ندراز بعقبد)

بہت عززو مقدّس عموں کاموسم ہے شراب درد نہیں ہے، یہ اب زم زم سے

درست وعین حقیقت ہے مصر عرمضط "غم صبرتی زیادہ ہے ، زندگی کم ہے

ازل سے تغمر سراہے زمین کرب وبا شہبدابنا یقیت شہبداِعظم سے

یرسیلِ اشک په خون جگر، په جاکتیمی دلوں سے عشق جرالے کس پی دم خم ہے

جلیں نہ حرف ونواسے عقبہ توں کے چراغ وہ منقبت تو حقیقت ہیں مدح بالڈم سے نہ ہوگی ختم کبھی داستاں کہنت رکی یہ کر بلاسے کہاں! استعالۂ غم ہے

جہانِ من کرومعانی کی وسعتیں دیکھو! غرمت برخ ، است رہ اگر جبر مبہم سے

یه ٔ العطش 'کی صدائیں' یبٹوج رود فرا مقدّرات کاعب الم عجبیب عب الم ہے

بوسرحمکا ہے نہ باطسل کے <u>سامنے را</u>ھی بصخشوع وہی حن کے دوبروسسے

0

جوکچسنائے ضبط صحائف نہ کڑن دیم گم گشتہ حادثات کوخالف نہ کڑندیم

لبنے مطالبات ضروری ہوں یا نہوں حاصل انفیس برنگرِتما لُف زکر' ندیم

احوال دل کھلے گا کہاں کم سواد پر اِفشا عبث رموز لط اُف نارزیم

بندِ حجاب ہی ہیں رہے مہ لقائے خیر نامح۔ رموں سے ذکر کوا نُف نہ کرندیم اس کی عط کو حاجت در ایوزه گرنهبی بهر مِندا طویل وظا گف نه کریندیم

بغیرِ سخن موں مری بات من درا بے وجہ تازہ قصّ کم طالف ندکرندیم

ا ، منتظر ہے دیہ سے منکور ملاۃ شب کی متاع ندر طوالف نہر مذیم

ہرطائفہ کی ست وصلابی تضادیے بھراہتمام جشن طوائف نزکرندیم

رآهی وظیفه خوار مضایین نو بر نو جاری فضول نقدِ وظا نُف نکرندیم

# $\bigcirc$

نىبىرىيە،جب صاحباً ولاد تنرسوجائے گا عرش وسعت فائەدل مختصب رسوجائے گا

محوہے سرسبزلوں سے استفادہ میں ہوا برگ ناموسِ نمو ننگے شیجر پروجائے گا

وہ بہی خواوازل، اینی امانت جیوٹر کر کیا یہ ممکن ہے کہسب سے بے خیر مرجابے گا

آج وخلعت دیں نردین پارس پورف آوری کچھ توسامانِ علاج بے بصب سرحانے کا جس کوا نکھوں سے لگار کھا تھا ہم نے عمر جر کیا خبر تھی وہ گہر بھی بدگھر ہو جائے گا

موشیاراے بندہ کے دام ودرهم موستیار ایک در کیا جمع سے جھو الدر برسوماے گا

کیا ضروری ہے کہ آ نکھیں وزلیں مرسے بھی کامیاب اب تجربہ بارِ دگر موجاے کا

لفظ سے ہوٹ کر خفیقت بھی نوکو گئیجیز ہے اگرب کے کہنے سے کیا ٹازی بھی خربوجا ہے گا

طائرِا ورج تخبل ابنی حدیبی میں رہے؛ اُسانی فہرسسے بے بال و بیر ہوجائے گا

اک ذرااس کا حوالہ ' ماٹ یہرہی ہی بھر تو حرف بے نوا بھی معست برم جائے گا

راہ بانے کے لیے را بھی سلیقرہا ہیں راہ کا ہرا مکی سیھے را ہر روجائے گا

# واكثررابى فدائى دوسرى نصانبف

### \*\*

| 1981 | شعرى مجموعه     | تصنيف            |
|------|-----------------|------------------|
| 1987 | 22 19           | اناس             |
| 1990 | 99 99           | مترقيم           |
| 1993 | ,               | مصداق            |
| 1980 | نهال تحقيق      | باقيات ايك       |
| 1988 | 99              | 2.5.             |
| 1991 |                 | اكتساب نظ        |
| 1991 | "               | مسلك_باقيار      |
| 1992 | <b>&gt;</b> >   | کٹر ہیر میں اردا |
| 1996 | البينوس وو      | وطور تاديج كے    |
| 1996 | - 4 1 1         | مرام باقيات      |
| 1997 | كالدبي منظرتامه | دارالعلوم لطيف   |
|      |                 |                  |